# حضور الور مليَّة إِلَيْهِمَ كَلَ رحمت كَلَ التيازي خصوصيات THE DISTINCTIVE CHARACTERISTIC OF THE HOLY PROPHET (P.B.U.H)'S BLESSINGS

شانه قاضی (ریسرچاسکالر، شعبه اسلامک لرننگ، جامعه کراچی) صفیه**آ فآب** (شعبه اردو، جامعه کراچی)

#### **ABSTRACT**

The many aspects of the Holy Prophet's (PBUH) personality has been defined by Allah himself in Quran many times, keeping in view the all angles of the Holy Prophet (PBUH) Character blessings for all worlds and times. The Rehmatul-il-Almeen is infinite. The Holy Prophet (PBUH) has proved such a huge chain by his character. The blessing of the Holy Prophet (PBUH) is such a supreme that, it could not be defined in such an article, but here it has been tried to throw light on some features of Holy Prophet (PBUH) blessing. As Quran says that the secret of man on the path of the Holy Prophet (PBUH). Today same way, man regardless of color, race and religious should know that the wounds of humanity could be headed by following the route of the Holy Prophet (PBUH) Sunnah. All the other ways will lead to cul-desac.

**Keywords:** Blessings of the Holy Prophet, Rehamtul Lil Alameen, Personality of the Holy Prophet and Qur'an, Blessing of mankind, blessing of the world.

رحمت كالمعنى ومفهوم

رحمت کا مادور، ح، م ہے، اس سے مراد نرمی اور مہر بانی لیے جاتے ہیں، یہ احسان و کرم، بخشش و سخاوت، شفقت و محبت، نفع بخشی اور عزایت نوازی کا وہ مرکب ہے، جس کی بالیدگی کا انحصار دل کی نرمی سے ہے۔ دل کی نرمی کا نتیجہ ہمدر دی، خدا ترسی، خیر و بھلائی مہیا کرنے، اور نقصان دور کرنے کی شکل میں نگاتا ہے۔ لفظ رحمت قرآن کریم میں گئی مقامات میں آیا ہے، یہ رحمت و مغفرت کے ساتھ ساتھ لطف واحسان ، بارش، بادل، شادا بی، رزق، نبوت، ہدایت، علم اور بڑائی و ضرر کی ضد کور حمت من اللہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس کے علاوہ قرآن باک شفاء ورحمت اور اُس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے مظہر خاص کو ''درحمۃ للعلمین'' کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں الرحمۃ کا لفظ برائی اور ضرر کی ضد کے طور پر آیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

گیا ہے۔ قرآن مجید میں الرحمۃ کا لفظ برائی اور ضرر کی ضد کے طور پر آیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

وُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللهِ إِنْ اَرَ ادَ بِكُمْ سُدُوّ ءًا اَوْ اَرَ ادَ بِکُمْ رَحْمَةً .... الخ۔ '

د'آپ ان سے پوچھے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو اس سے تمہیں بچاسے ؟ یاا گرتم پر مہر بانی کر ناچاہے۔''

اس لیئے بعض علماء کے مطابق رحمت صرف بھلائی کرنے اور ضرر سے بچانے کا نام ہے۔ اس قول کے مطابق:

اس لیئے بعض علماء کے مطابق دعمن لا بیری علیہ، و یو صیل الخیر الی من لا بیری علیہ۔ '

'' کیونکہ انسان کھی ایسے شخص سے شر کودور کر تااور ایسے کو خیر پہنچا تاہے جس کے لئے اسکے دل میں نرمی نہیں ہوتی۔'' امام رازی کا قول بھی اسی کے مطابق ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

ان الرحمة عبارة عن التخليص منانواع الافات، وعن ايصال الخيرات الى اصحاب الحاجات. " " " « ترجمت مختلف آفات سے بچانے اور ضرورت مندوں کو خیر پہنچانے کانام ہے۔ "

گویار حمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایسی صفت ہے جسے اس ذاتِ باری تعالیٰ کا مقصد اپنے بندوں کو بھلائی پہنچانااور ہر شئے سے محفوظ رکھنا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسامنتہائے مقصود ہے ، جس سے اس کے بندوں کو ایساا جردینا ہے جواُن کے استحقاق سے محفوظ رکھنا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا:

قُلْ يُعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلِّي اَثْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِلنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ۔ ا

''آپ لو گول سے کہہ دیجئے : اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیاد تی کی ہے،اللّٰہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں،اللّٰہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔''

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي- ٥

'' حضرت ابوہریر ہُ سے روایت ہے کہ حضور طنّ ایکٹی نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تواس نے لوح محفوظ میں لکھ لیا سووہ اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئی۔''

ر حمت الله کی الیمی صفت ہے جس کے منتج میں الله کسی کی غلطیاں اور گوتا ہیاں معاف کر دیتا ہے۔نہ صرف معاف کر نابلکہ

معاف كرنے كے ساتھ ساتھ اليانواز ناجو بندے كے وہم اور كمان سے بالاتر ہو۔ قرآن پاك ميں ارشاو بارى تعالى ہے:
اِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ يُنَزِّ لُ الْغَيْثَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْ حَامِ. ٢٠

"الله بى كو قيامت كاعلم بے اور و بى مينه برساتا ہے اور و بى (حاملہ )كے پيك كى چيز ول كوجا نتا ہے۔ " فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْ حَامَكُمْ۔ \

''(اے منافقو!)تم سے عجب نہیں کہ اگرتم حاکم ہو جاؤتوملک میں خرابی کرنے لگواور اپنے رشتہ داروں کو توڑ ڈالو۔''

 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ؞ُ^

"حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے رسول ملٹی آیا ہم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے کہاہے میر انام "رحمن" ہے اور وہ چیز جو صلہ کو واجب کرتی ہے "رحم" ہے اس لئے میں نے اپناایک نام "رحمٰن " تجویز کیا ہے پس جواس کو ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گاتو میں اس کواپنی رحمت خاص سے محروم رکھوں گا۔" رحمی کرے گاتو میں اس کواپنی رحمت خاص سے محروم رکھوں گا۔"

اگرچہ اللہ تعالیٰ سب بوگوں کے ساتھ رحم عام کرنے کا تھم دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جن سے زیادہ رحمت و مہر بانی سے پیش آناچا ہے، ان میں سے ایک ''ذوالا حارم ''ہیں۔ ذوالا حارم کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضور انور ملی آئیلی نے فرما یا کہ ان مہر بانی سے پیش آناچا ہے، ان میں سے ایک ''ذوالا حارم ''ہیں۔ ذوالا حارم کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضور انور ملی آئیلی رحمت کا پر تو سے رشتہ جوڑ نے رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنی رحمت کا پر تو اس عالم بے ثبات میں موجود کئی چیزوں پر بھی ضرور ڈالا۔ یہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے جس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں، یہ صرف ذاتِ باری تعالیٰ ہے جو اس کا حقیقتاً اور کر کھتی ہے۔ قرآنِ کر یم میں لفظر حمت کا بیان سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہوا ہے۔ قرآنِ پاک میں ان اللہ کی تعداد سینکڑوں میں ہے جن میں مادہ (ر، ح، م اور اُس سے مشتق صیغی) استعال ہوئے ہیں۔ ان صیغوں میں دو صیغ زیادہ مشہور ہیں، رحمن اور رحمی ہے دونوں مبالغ کے صیغے ہیں۔ قرآن کر یم کی ہر سورۃ کا آغاز بسم اللہ سے ہوا جس میں یہ دونوں صیغ میں دونوں مبالغ کے صیغے ہیں۔ قرآن کر یم کی ہر سورۃ کا آغاز بسم اللہ سے ہوا جس میں یہ دونوں صیغ موجود ہیں۔ ''رحمن ''اور ''رحمی'' کے بارے میں ماہرین اہل لغت وقرآن اپنی آراء یوں پیش کرتے ہیں۔

### خطانی بیان کرتے ہیں:

''جمہور کی رائے کے مطابق رحمن رحمۃ سے ماخو ذہبے اور اس کے معنی ہیں ''ذور حمۃ لا نظیر لیہ فیھا''الیمی رحمت والی ذات جس کی رحمت کی کوئی نظیر نہ ہو۔''

# 

هورحمن الدنياورحيم الاحزة، وذلك ان احسانه في الدنيا يعم المومنين والكافرين وفي الا خرة يختص بالمومنين. '

''رحمن الدنیا (جس کی رحمت و نیامیں عام ہو) اور رحیم الآخر ہ لینی (جسکی رحمت آخرت میں مومنوں کے لیے خاص ہے)۔''
رحمن اور رحیم کے بارے میں اہلِ علم کی ان وضاحتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ملہ کے بارے میں آگاہی حاصل ہو تی ہے۔
اگرچہ یہ آگاہی جزوی ہے مکمل نہیں، کیونکہ مکمل آگاہی بشری استطاعت کی فہم سے بلا ترہے۔ مندرجہ بالا قرآنی آیات، احادیث اور
علائے کرام کے بیانات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رب کا نئات کی رحمت بھی بے بیکراں اور لا محدود ہے۔ جس کا اظہار ہر
دم کا نئات میں ہوتار ہتا ہے۔ اس رحمت ِ الی کا نتیجہ ہدایت ہے، ہدایت کے مفہوم میں رہنائی کرنا، راہ دیکھنا اور راہ پر لگاناسب شامل ہیں۔
لینی جب رحمت الی متوجہ ہوئی تو بندوں کی رشد وہدایت کا بند وہدایت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے روشد وہدایت کے سے

جوسلسله (نبوت) شروع فرمایا، أسے رحمت كانام دیا، یعنی ہر نبی رحمت بن كے آیا۔ چنانچه ارشادِ بارى تعالى ہے: يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَتْسَلَّهُ مُ وَاللهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ۔ ١١ دوه مخص كرلتا ہے اين رحمت سے جسے جا بتا ہے اور اللہ تعالى بڑے فضل والا ہے۔ "

الله کی اس رحمت کے بیان کے بارے میں حضرت مجد دالف ٹائی ؒ نے اپنے مرید شیخ فرید گی طرف اپنے مکتوب میں لکھا ہے:

د'انبیاء علیہم الصلواۃ والسلام کے الله کی صلوۃ اور سلام اور برکات ان سب پر بالعموم اور اُن کے افضل پر بالخصوص ہواور الله کی رحمتیں ہوں، کیونکہ ان بزر گواروں کے طفیل جہاں کو نجات ابدی کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور ہمیشہ کی گرفتاری سے آزادی حاصل ہوئی ہے۔ اگران کا وجود شریفانہ نہ ہوتا تو حق تعالی جو فنی مطلق ہے جہاں کو اپنی ذات ِصفات کی نسبت کچھ خبر نہ دیتا اور اس طرف کا راستہ نہ دکھاتا اور کوئی شخص اس کونہ پہنچا نتا اور امر نواہی جن کے ساتھ بندوں کو محض اپنے کرم سے اُن کے نفع کے لیے مکلف کیا ہے۔ اُن کے بالانے کی تکلیف نہ دیتا اور اُس کی رضامندی سے جدانہ ہوتی۔ پس اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے اور کس کو یہ طاقت ہے کہ اُس کا شکر ادا کر سکے۔ '''ا

اسى سلسطى مين ايك مكتوب خواجه محمد سعير كى جانب لكها جس مين انبياء كرام كارسال كى رحت كواسطر حسے بيان فرمايا: الحمد لله الذي هدنا لهذا و ما كنا لنهندي لولاان هد نا الله لقد جاء ت رسل ربنا بالحق ـ

''اللہ تعالیٰ کی حمہ ہے جس کی ہم کواس نے ہدایت دی اور ہم ہر گزیدایت نہ پاتے اگر ہم کواللہ تعالیٰ ہدایت نہ کرتا۔ بیشک ہمارے رب کے پیغیبر حق لے کرآئے ہیں۔انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ارسال کرنے کی نعمت کاشکر کس زبان سے ادا کیا جائے اور دل سے اس منعم کا اعتقاد کیا جائے اور وہ اعضاء کہاں ہیں جو اعمالِ حسنہ کے ساتھ اس نعمتِ عظمیٰ کا بدلہ ادا کر سکیں۔اگران بزرگواروں کا وجو د شریف نہ ہوتا تو ہم بے سمجھوں کو صافع کے وجو د اور اُس کی وحدت کی طرف کون ہدایت کرتا۔''"

گویاانبیاء کرام گاسلسلہ رحت الی کا ایک خاص مظہر ہے، یعنی تمام انبیاء کرام گود نیامیں بھیجنا باسبب رحت ہے۔ لیکن وہ ہستی جے انبیاء کے سلستہ الذھب میں ''رحمتہ للعالمین''کے لقب سے سر فراز کیا گیا، وہ صرف ہمارے آقا، محبوب خدا حضرت محمد ملتی آیا ہم کی اللہ میں اللہ کے اللہ کے اللہ کے لقب سے سر فراز کیا گیا، وہ صرف ہمارے آقا، محبوب خدا حضرت محمد ملتی آیا ہم کی اللہ کا کہ سے ، ارشاد باری تعالی ہے: وَمَا اَرْ سَلَا لَكُ اِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِیْنَ۔ ''

"اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہی بناکر بھیجاہے۔"

رحمت کے مذکورہ مفاہیم، قرآنِ وحدیث، ماہرین لغت وقرآن، اور ریاض الصالحین کی آراء کو مد نظر رکھاجائے اور اس ارشادِ خداوندی کو کہ '' ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔'' تو حضور انور ملے آئی ہے کی رحمت جو مظہرِ اللی کا خاص الخاص مظہر ہے کھل کر سامنے آتی ہے۔ تاہم بتقصائے بشریت، انسانی ذہن و دماغ سے اس رحمت کا احاطہ کرنامحال ہے تاہم توفیق امرِ اللیٰ کے فیض سے حضور انور ملے آئی ہے۔ تاہم بندیا متیازی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

#### اتمام نعمت

عالم انسانیت نے جب سے شعور کی منازل طے کرنی شروع کیں تواللہ اپنیدوں کی ہدایت ور ہنمائی کے لیے انبیاء کرام گو معوث فرماتارہا۔ اس سلسلے کے آخری پیغیبر محمد طرفی گئی ہے جو دین اسلام لے کر آئے وہ کوئی نیادین نہ تھا بلکہ سابقہ الہامی مذاہب جو اپنی پیر وکاروں کے ہاتھوں تحریف و گمراہی کا شکار ہو چکے تھے، اُن کی صحیح کا مل اور حتی شکل ہے جسکے لئے خود خالق کا مُنات نے اعلان فرمایا:

الْلَیوْمَ اَ کُمَلْتُ لَکُمْ دِیْنِکُمْ وَ اَنْمُمْتُ عَلَیْکُمْ فِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاسْلَامَ دِیْنِاً۔ ۱۵

د'آج ہم نے تمہارے لیے تمہارادین کا مل کر دیااور اپنی نعمیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پیند کیا۔ "
یہاں پر خالق کا کنات نے اسلام کے لیے لفظ نعمت استعال کیا ہے ، اللہ کی رحمت اور نعمت کا آپس میں گہر ا تعلق ہے۔ جب
رحمت معاوضے کے بغیر ہو تو اسے ''نعمت واحسان ''کہا جاتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ بندوں پر اللہ کی رحمت کو ہم نعمت واحسان سے تعبیر

والرحمة هي النعمة على المحتاجـ أَا "متاح يررحت بي نعت بـــ"

الیی بات کو حضرت مجد دالف ٹائی ؒ نے اپنے ایک مکتوب میں جوانھوں نے ملاحسینی کی جانب لکھاہے ، اُس میں بیان کیاہے کہ '' تمام نعتوں پر خاص کر اسلام اور حضرت سعیدالانام طنی آئی کی متابعت کی نعمت پراللہ تعالیٰ کی حمد اور اُس کا حسان ہے ، کیو نکہ اصلی مقصود یہی ہے اور نجات کا مدار اسی پر ہے ، اور دنیاوآخرت کی سعادت کا پانااسی وابستہ ہے۔ <sup>21</sup>

گویادین اسلام جے اللہ نے اپنی نعمت قرار دیااس کا اتمام جس پیغیر پر ہواوہ بھی صاحب رحمت قرار پایا، حضور انور طرائے آیائم کی ہیہ رحمت زمان و مکان کی و سعتوں سے آزاد اور ازل وابد پر محیط ہے، نہ صرف آپ کی ذات مبار کہ بلکہ آپ کا پہنچا ہوادین، آپ کی شریعت، اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق آپ کی تعلیمات و ہدایات سب سراسر رحمت ہی ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی خیر و رحمت سے عبارت ہے۔ جس کے بارے میں قرآن خود گواہی دیتا ہے:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوَ شِفَأَّةٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ-11

''اور ہم نے جو قرآن کریم میں سے نازل کیاہے تووہ یقین کرنے والوں کے لیے شفااور رحمت ہے۔''

گویاسب رحمت ہی رحمت،خالق کا ئنات بھی رحمت،اُس کا بھیجاہوادین بھی رحمت، جس نبی پر دین کی بیکمیل وہ بھی رحمت،

جس صحفے میں سمیل دین کاتذ کرہ وہ بھی رحت ۔ جیسا کہ ارشادِر بانی ہے:

وَنَزَّ لْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ- ال

''اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے کہ تمام (دین کی) باتوں کا بیان کرنے والا ہے اور (خاص) مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور خوشنجری سنانے والا ہے۔ پس حضور مجن پر اللہ کی نعمت کا اہتمام ہواوہ سر اپاذاتِ رحمت ہے۔''

#### سابقه ادبان میں معبود کی صفت رحت کا تصور

حضور ملٹے آپتے کی آمد سے قبل سابقہ ادیان کے پیرو کاروں نے خدائی پیغام میں رد وبدل کر کے اپنے دین میں ایسی بدعات و اختراعات بنالیں تھیں جس کی وجہ سے انسان اور خدا کے در میان بہت فاصلے پیدا ہو گئے تھے۔ جس کا نتیجہ اس نا قابل تلافی نقصان کی صورت میں یہ نکلا کہ انسان خداسے اور اُس کی رحمت سے مابوس ہو گیا۔اُن مذاہب کے پیر وکارا بنے معبود دں کی شفقت ورحمت کے بجائے ڈر وخوف کا شکار تھے۔ جسکے نتیج میں مختلف تو ہمات کا شکار ہو کر اپنی زندگی اجیر ن بناچکے تھے۔اس کا انداز ہاس بات سے لگا یا جاسکتاہے کہ ہر وہ چیز جس سے اُنھیں ذرہ برابر بھی خوف و خطرے کا شبہ محسوس ہوا،اُسے بچاؤ کی واحد صورت یہی نظر آئی کہ اُسے معبود کا در جہ دے ڈالیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرلیں۔ یہاں تک کے مختلف علا قوں میں اور مختلف ادوار میں ان معبود وں نے مختلف شکلیں اختیار کیں۔مثلاً قدیم عراق اور ہندوستان کے لو گوں نے مظاہر کا ئنات مثلاًا جرام فلکی،سورج،حیانداورستاروں کومعبود بنالیا۔ اس کے علاوہ مظاہر فطرت مثلاً: یانی آگ اور بارش کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندومذہب کے پیروکاروں نے خدا کی صفت رحمت کے قائل ہونے کی بجائے اُسکی ہر صفت کو علیجد ہ قرار دے دیا تھا۔اوراسطرح اپنے معبود وں کولا کھوں ، دیوی اور دبیوتاؤں میں منقسم کرر کھاتھا۔ جبکہ بُدھ مذہب کے لوگ خدا کی رحمت کے قائل کیا ہوتے وہ تو سرے سے ہی خدا کے منکر تھے۔ یہی احمقانہ خیالات یہودی مذہب ماننے والول کے تھے اگرچہ وہ ایک معبود پریقین تورکھتے تھے لیکن وہ خدا کی صفت ورحمت کی بجائے صفت جلال کے قائل تھے اور خدا کو فوجوں والا خدا کے نام سے ایکارتے تھے۔اس کے برعکس عیسائیت کے پیرو کاراس قدرافراط و تفریظ میں مبتلا ہو چکے تھے کہ پہلے توانسانوں کے گناہوں کے سبب مایوسی کا شکار ہوئے اور بعد میں حضرت عبیحی پی سولی چڑھنے کے بعد (ان کے خود ساختہ عقیدے کے مطابق) حد سے زیادہ خوش گمانی میں مبتلا ہو گئے۔اور نعوذ باللہ حضرت عیسی کوخدا کے بیٹے کادر جہ دےڈالا۔

سابقہ ادیان میں معبود کی صفت رحمت کا جو تصور تھااُس کی وضاحت صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ سید نااہن عمر بیان کرتے ہیں: ''دحضرت زید بن عمر و بن نفیل شام کی طرف نکل گئے۔ دین کی جستجو میں گئے تھے کہ جس کی وہ اتباع کر سکیں۔ وہاں یہ ایک یہود کی عالم سے ملے ، اُس سے اُن کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا: مجھے اپنے دین کی خبر دو شاید میں تمھارے دین کے سامنے سر تسلیم خم کر دول۔ اُس نے بتایا: ہمارے دین پراُس وقت تک تم نہیں چل سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کا کچھ حصہ حاصل نہ کر لو۔ حضرت زید نے کہا: میں غضب اللی سے تو بچنے کے لیے در بدر سر گرداں ہوں۔ میں تو غضب اللی کا ایک ذرہ تک برداشت نہیں کر سکتا۔ میں یہ دین اختیار نہیں کر سکتا جس میں غضب اللی سے دوچار ہو ناپڑے۔ اسی طرح وہ ایک عیسائی عالم کے پاس گئے اُس نے بھی اُن سے یہود کی عالم کی مانند کہا کہ ہمارے دین میں داخل ہو کر لعنت اللی سے دوچار ہو ناپڑتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی لعنت سے بچاؤ کے لیے تو میں اُن کہا گھا گے دوڑ کر رہا ہوں مجھ میں غضب اور لعنت اُٹھانے کا یارا نہیں۔ '''

# حضور انور ملته يتلظم كامعبودكي صفت رحمت سيم متعلق بيام رحمت

حضور انور مُشْ اَلَيْمْ جو پيام لے کر آئے وہ سرا پار حمت و شفقت پر مبنی تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وستائش، اُس کی ذات و صفات کی معرفت کے ساتھ ساتھ معبود اللی کی رحمت ہے اُس کی رحمت ہم لفظہ ، ہر آن ، ہر جگہ ، چاہے اند ھیر اہو یا جالا جنگل ہو یا آباد کی ، ہر لمحہ ہر تکلیف میں اچھی ہو یا بُری گھڑی میں مقام اور ہر ساعت میں شاملِ حال ہے۔ وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا ، بلکہ مایوسی کو کفر اور گمر اہی قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

قال وَ مَن يَقْلُطُ مِن رَّ حْمَةِ رَبِّہِ إِلاَّ الْصَنَّالُّونَ۔ ' '

"(ابراہیم نے) کہا کہ اللہ کی رحمت ہے (میں مایوس کیوں ہونے لگاس ہے) مایوس ہونا گمر اہوں کا کام ہے۔"

اوراس سے بڑھ کرکون ساپیغام رحمت کا ہو سکتا ہے کہ انسان کا خدااُس کے ہرگناہ کو معاف کر دے گا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا: قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَۃِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِیْعاً إِنَّهُ ہُوَ الْخَفُورُ الرَّحِیْمُ۔ ''

ددتم فرماؤ! اے میرے وہ بند و جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ، اللہ کی رحمت سے نااُ مید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے ، بے شک وہی بخشنے والا مہر بان ہے۔''

حضورِ انورطُّ الله تعالی سے خلوصِ دل سے معافی ما تکی تعلیم دی کہ اگر کسی کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اور وہ اللہ تعالی سے خلوصِ دل سے معافی ما نگیں تواللہ تعالی معاف فرمادیں گے۔ حضور انور طُیٹی آئی جو کتابِ رحمت لے کر آئے اُس کتابِ رحمت میں اللہ کا لفظ ۲۲۹۷ بار آیا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عربی لغت کے مطابق دلوں کے اس محبوب کے ہیں جو دلوں کو موہ لے ، اور انسان اس کی محبت میں جیران وسر گرداں ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں خداکا تصور پیار و محبت اور اُس کی بے پایاں رحمت سے منسلک ہے۔ پس رحمت و محبت سے گند سے اس لفظ سے قرآن کا ورق ورق منور ہے۔ اسی سلسلے میں ارشادِ باری تعالی ہے:

و لفَدٌ چِنْنَا ہُمْ مِکِنْ اِفْ صَمَّلُنَا ہُمُ عَلَى عِلْمِ هُدًى قَرَدْمَةً لِقَوْمٍ بُوْ مِنُوْنَ۔ ۲۲

''اور ہم نے اُن لو گوں کے پاس الی کتاب پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔اور یہ ذریعہ ہدایت اور سبب رحمت ہے،اُن لو گول کے لیے جوایمان لائے۔''

اسی کتابِ رحمت کی پہلی سورہ، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ضمن میں اُس کی آخری تین آیات پر تبصرہ کرتے ہوئے مولاناابو
الکلام آزادؓ نے اللہ تعالٰی کی عالم گیر رحمت کو نہایت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں: ''پھر وہ (اللہ کا بندہ) خداسے
سید تھی راہ چلنے کی توفیق طلب کرتا ہے یہی ایک مدعاہے جس سے زبان احتیاج آشاہوتی ہے۔لیکن کو نسی سید تھی راہ ؟کسی خاص نسل کی
سید تھی راہ ، کسی خاص قوم کی سید تھی راہ ، کسی خاص نہ ہبی طبقہ کی سید تھی راہ ؟ نہیں وہ راہ جو تمام رہنماؤں اور تمام راست باز انسانوں کی
متفقہ رائے خواہ کسی عہدیا کسی قوم میں ہوئے ہوں ،اس طرح وہ محرومی اور گر اہی کی راہوں سے پناہ مانگتا ہے۔لیکن یہال بھی کسی خاص

نسل یا قوم یا کسی خاص مذہبی گروہ کاذکر نہیں کرتا۔ بلکہ اُن راہوں سے بچناچاہتا ہے جو دنیا کے تمام محروم اور گر اہ انسانوں کی راہیں رہ چکی ہیں۔ گویا جس بات کا طلبگار ہے وہ بھی نوع انسانی کی عالم گیر برائی ہے۔ نسل، قوم، ملک، یا نہ ہبی گروہ بندی، تفرقہ وامتیاز کی کوئی پر جست و پر چھائیں اُس کے دل ودماغ پر نظر نہیں آتی۔ کم از کم دوباتوں سے انکار نہیں کر سکتے، ایک میہ کہ اُس کی خدا پر ستی خدا کی عالم گیر رحمت و جمال کے تصور کی خدا پر ستی ہوگا، دوسری میہ کہ کسی معنی میں بھی وہ نسل، قوم یا گروہ بندیوں کا انسان نہیں ہوگا۔ عالم گیر انسانیت کا نسان ہوگا اور دعوتِ قرآن کی اصل روح یہی ہے۔ '' یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کور ب العالمین سے اولین وصول کرنے والی ہستی حضرت محمد مطرفی ہے کہ اس قرآن کور ب العالمین سے اولین وصول کرنے والی ہستی حضرت محمد مطرفی ہیں'' قرار دیا۔

# منفر داعزاز نبي رحمة للعالمين ملتي للبم

الله تعالی نے اپنے بندوں کو تمام برائیوں اور مفسدات سے دور کرنے اور ہر خیر و بھلائی سے ہمکنار کرنے اُن کی روحوں کو ہدایت سے سیر اب کرنے ، اخسیں شرک و کفر کے گہرے غاروں سے نکالنے ، انہیں انسانوں کی غلامی سے نکالنے ، چہار جانب چھائے ظلمتوں کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے اپنی رحمت کا ''سراج'' بھیجا۔ پروردگار رحمن اور رحیم نے اپنی رحمت کے سرفراز کیا اور اپنی رحمت کے اس نزول کویوں بیان فرمایا:

دسراج ''کو''رحمت اللعالمین'' کے لقب سے سرفراز کیا اور اپنی رحمت کے اس نزول کویوں بیان فرمایا:
ق مَا أَرْ سَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَۃً لِلْعَالَمِیْنِ۔ ۲۵

# "جم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کور حمت بناکر بھیجا۔"

اور یہی حقیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سراج رحمت کی روشنی میں کرہ ارض کی تمام ظلمتوں کے پردے چاک ہو گے اور ایک نئی صبح نونے جنم لیااور اس کا نئات رنگ و بونے رحمتوں کے وہ مظاہر دیکھے جس کے سامنے تاریخ عالم کے تمام اور اق کورے ہیں۔ جس کی رحمتوں کی عظمتوں کا عمر اف سب نے کیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ جس دور میں پیغمبر رحمت ملٹی آیٹم کی بعث ہوئی وہ تاریخ کا بدترین دور تھا۔ آپ ملٹی آیٹم کی آمدسے روئے زمین پر رحمتوں کے بندابواب کھل گئے۔ رحمت کے ایک معنی ہے عنایت ، انعام واحسان ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شار محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی احسان کو جبتل یا نہیں ماسوائے ایک احسان کے ۔ اُس رسول کے بیجیجنے کا احسان جو لوگوں کو گر ابی سے نکالتا ہے بہی وجہ ہے کہ اللہ نے اُسے نبی رحمت ملٹی آیٹم کا لقب دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔

اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں امام غزالیؒ نے یوں بیان کیا ہے: ''داللہ نے چاہا کہ عالم پر ایک ایسے انسان کے ساتھ احسان کرے جواس کے آلام کو مٹادے، غموں کو ہلکا کر دے، خطاؤں پر رحم کرے،اس کی ہدایت کی خاطر جان دینے کو تیار ہوجائے کمزور کی مدد کرے اور جس طرح ماں بچوں کی طرف سے لڑتی ہے،اسی طرح ان کی طرف سے لڑے، قوی کی طاقت کو توڑ دے حتی کہ اُس کوایک سلیم الفطر ت انسان بنادے جو ظلم وذیادتی چھوڑ دے تواللہ نے مجمد علیہ الصلو ۃ والسلام کو بھیجا۔''۲۱ کیبی وہ بات ہے جس کا اعتراف اپنوں نے اور غیروں نے سبجی نے کیا۔ کیرن آرم اسٹر انگ لکھتی ہیں:

Muhammad had greater spiritual as well as political gifts the two do not always go together and he was convinced that all religious people have a responsibility to great a good and just society. He could become darkly angry and implacable. But he could also be tender, compassionate, vulnerable and immensely kind.

'' محمد ًروحانی اور سیاسی خصوصیات کے حامل تھے۔وہ اس بات کے قائل تھے کہ تمام مذہبی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اچھی اور انصاف پر مبنی سوسائٹی بنائیں، اُن کو غصہ بھی آتا تھا۔ لیکن آپٹرم، نہایت مہر بال، شفیق، حساس اور بے حدر حم کرنے والے تھے۔'' ح**ضور انور ملٹ بَیّاتِلِم کی شان رحمت الہامی نداہب کے تناظر میں** 

سلسلہ نبوت رحمت ہے۔ انبیاۓ کرام گود نیا میں بھیجنااور اُن کو مبعوث کر نااللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اس بات کو مجد دالف خائی نے اس طرح ہے بیان کیا ہے: ''بعث عین رحمت ہے جو واجب الوجود تعالیٰ تقذی کی ذات وصفات کی معرفت کا سبب ہے جو دنیاو آخرت کی سعادت کو متضمٰن ہے اور بعثت کی بدولت معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیز حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے مناسب ہے اور یہ چیز نامناسب کیو نکہ ہماری اند ھی اور لنگڑی عقل جو حدوث اور امکان کے داغ سے داغدار ہے کیا جانی ہارگاہ کے مناسب ہا کہ ان کا اطلاق کیا نامناسب کیو نکہ ہماری اند ھی اور لنگڑی عقل جو حدوث اور امکان کے داغ سے مناسب ہیں اور کون سے نامناسب تا کہ ان کا اطلاق کیا جائے اور ان سے اجتناب کیا جائے بلکہ بسااو قات آپ نقص کی وجہ سے کمال کو نقصان جائے ہیں اور کمال کو نقصان سیسے ہیں۔ یہ تمیز فقیر کے نزدیک تمام ظاہری و باطنی نعمتوں سے بڑھ کر ہے وہ شخص بڑا بہ بخت ہے جو امور نامناسب کو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف منسوب کرے اور ناشائستہ اشیاء کو حق سجانہ کی طرف نسبت دے بعث ہی بدولت حق و باطل سے جدا ہوا ہے اور بعث ہی کی وجہ سے عبادت کے مستحق اور غیر مستحق میں تمیز ہوئی ہے۔ وہ بعث ہی خوار اور عدم جو اتعالیٰ کی مرضیات پر اطلاع حاصل ہوتی ہے۔ عباکہ گزر چکااور بعثت کے ذریعے حق تعالیٰ کی مرضیات پر اطلاع حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ گزر چکااور بعثت کے ذریعے حق تعالیٰ کی مرضیات پر اطلاع حاصل ہوتی ہے۔ فائد کے جیسا کہ گزر چکااور بعثت کے ذریعے حق تعالیٰ کی مرضیات پر اطلاع حاصل ہوتی ہے۔ فائد کے جیسا کہ گزر چکااور بعثت کے دار بعد حق تعالیٰ کی مرضیات پر اطلاع حاصل تعین کے حکم سے بیشت کا انکار کر دے اور بعثت کے دار بعد حق کا بیا گاہ ہے اور بعث کیو ہوائے شیطان تعین کے حکم سے بعث کا انکار کر دے اور بعثت کے دار بعدت سے اور جو شخص اپنے نفس امارہ کی خواہش کے تابع ہوجائے شیطان تعین کے حکم سے بعث کا انکار کر دے اور بعثت کے دار بعدت سے اور جو شخص اپنے نفس امارہ کی خواہش کے تابع ہوجائے شیطان تعین کے حکم سے بعث کا انکار کر دے اور بعثت کے دار بعدت کے اور بعث کیا گور ہو گئی کا انکار کر دے اور بعث کے در بعد کی دو ہو گئی کا کہ کر انگا گائی کو دو ہو کی دو ہو گئی کیا گئی کی دو جست کے دو کر بعث کیوں دو جت خور کیا گئی کیا کہ کور کو تا کہ کور کو تو ہو گئی کی کی دو ہو گئی کی دو ہو گئی کیا گئی کیا کہ کور کو تا کہ کور کی تو ہو گئی کی دو

آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بناکر بھیجا ہے (علمائے ایٹیا آپٹی کے بعثت میں اور دوسرے انبیاء کی بعثت میں یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بناکر بھیجا ہے (علمائے لغات عرب کے نزدیک اللہ کی ذات وصفات کے سواہر شے عالمین میں شامل ہے) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور طیٹی آپٹی کی رحمت انتہائی وسیع ہے۔ جس کے حلقہ اثر میں کا نئات اور اس میں موجود جن وانس، مو من و کافر، نباتات اور جمادات سب شامل ہیں۔انسانوں میں چاہے وہ مو من ہویاکافر کسی بھی فد ہب، رنگ یانسل سے تعلق رکھتے ہوکوئی فرق نہیں پڑتا۔
آپ مال ہیں۔انسانوں میں چاہے وہ مو منین و مخاصدین و مخاصدین کے سے مالے انتہائی کا ہر قول فعل عمل اداحتی کہ تقریر (سکوت) بھی رحمت ہے۔اسی طرح نبی رحمت نہ صرف مو منین و مخاصدین

کے لیے رحمت سے بلکہ اہل کتاب کے لیے بھی سرا پار حمت سے ،اگرچہ اہل کتاب آپ کی رحمت سے انکار کرتے رہیں۔ لیکن آپ کی رحمت تھے ،اگر جہ تھے ، اگر جہ تھے ، اگر جہ تھے ، اگر کوئی محروم القسمت اس سے مستفید نہ ہو تو یہ اُس کی بد بختی ہے۔ آپ کی رحمت کا فیضان تو جاری وساری رہے گا۔ اہل کتاب کے لیے آپ کی رحمت کا بیان چیدہ چیدہ نکات کی صورت میں حسب ذیل ہے:

(۱) اہلِ کتاب سے یہی شفقت وہدر دی تھی جس کی بناء پر اُن کی گمر اہی آپ کی اذیت کا باعث تھی۔ آپ نے اُن کے ایمان نہ لانے کو اس در جہ حرز جہاں بنار کھاتھا، جس کے باعث اُس رب العلمين کو آپ کو کہنا پڑا: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُوْ نُوْا مُوْ مِنِيْنَ۔ ۲۹

"شايدآپان كايمان نه لاني رارنج كرتے كرتے) اپنى جان دے ديں گے۔"

اہل کتاب کی سے گر اہی اس لیے بھی باعثِ شدت تھی کہ آپ کو بذریعہ و جی الی (قرآن) کے اس بات سے آگاہی حاصل تھی کہ آپ کی نفرت و جمایت کا وعدہ اللہ نے ہر نبی سے لے رکھا تھا اور ہر نبی نے اپنی اُمت کے لوگوں کو اس بارے میں بتار کھا تھا آپ کی آمد، آپ کی فات و صفات کی آگاہی سے اہل کتاب بخو بی واقف تھے ایسے میں آپ کو جھٹلا نااور پیغام الی کور دکر دینے کی صورت میں وہ سزااور عذاب کے مستحق شہرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی حد در جہ رحمت و شفقت کی غایت کے سبب اہل کتاب کے لیے پریشان رہتے۔ قرآن پاک میں سے بات مذکور ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے روز الست اپنی ربوبیت کا پختہ عہد اپنی مخلوق سے لیا تھا اسی طرح تمام انبیائے کر ام سے نبی رحمت طبقہ این میں ارشادِر بانی ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّيِّنَ لَمَا النَّيْثُكُمْ مِنْ كِتُبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآَّءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَنَنْصُرُنَّهُ مَ قَالَ فَاللهُ هَدُوْا وَانَا مَعَكُمْ مِّنَ اللهِ فِي ذَلِكُمْ إصري مُ قَالُوْا اَقْرَرْنَا مِقَالُ فَاللهُ هَدُوْا وَانَا مَعَكُمْ مِّنَ اللهُ هِدِيْنَ فَمَنْ تَوَلِّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰ لِكَ هُمُ الْفُسِقُوْنَ . "

''اور جب کہ اللہ تعالی نے عہد لیا نبیاء ؑ سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں پھر تمہارے پاس کو کی پیغیر آوے جو مصدق ہواس کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضر وراس رسول پراعتقاد بھی لانااوراس کی طر فداری بھی کرنا۔ فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیااوراس پر میر اعہد قبول کیاوہ بول ہے تا قرار کیاار شاو فرمایا تو گواہ رہنااور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سوجو شخص رو گردانی کرے گابعد اس کے توابیے ہی لوگ ہے حکمی کرنے والے ہیں۔''

اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں ترجمان القرآن حضرت ابنی عباس فرماتے ہیں: "داللہ تعالی نے ہر نبی سے یہ عہد و پیال لیا تھا کہ اگرائس کی زندگی میں مجمد ملٹی فیآئی ہم مبعوث ہوں تو وہ لاز ما آپ پر ایمان لائے گا۔ آپ کی بیروی کرنے کے ساتھ آپ سے تعاون کر بے گا۔ نیزاس کو پابند کیا کہ اپنی امت سے بھی یہ پختہ عہد لے کہ اگر اُن کی زندگی میں مجمد مبعوث ہوں تو وہ سب ان پر ضر ور ایمان لاویں گا۔ نیزاس کو پابند کیا کہ این امت سے بھی یہ پختہ عہد لے کہ اگر اُن کی زندگی میں مجمد مبعوث ہوں تو وہ سب ان پر ضر ور ایمان لاویں گا وزر اُن کی اتباع و بیروی کریں گے۔ گزشتہ انبیائے کرام نے آپ کی بعثت کی بشارت وی یہاں تک کہ بنی اسر ائیل کے آخری نبی حضرت عیسی نے بھی آپ کی بعثت کی خوشخری سنائی اس طرح آپ کی آمد کی اطلاع یہودی علیاء، کا ہنوں اور را ہموں نے بھی دی۔ ""

(۲) اگرآپ ملتی آینی کی بعثت کی بشارات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ساری بشارات آپ ملتی آینی کی رحمت سے عبارت ہیں۔ مثلاً حضرت عیسی نے اپنے لو گوں سے کہا:

And I will ask the father and he will give another Advocate to be with you forever.

''اور میں باپ در خواست کرو نگا، تووہ تمہیں دوسر امد دگار بخشے گا، جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے۔'''' مند رجہ بالا بیان میں حضور انور طُنْ اِلَیْمَ کی رحمت کا ایساوا ضح اشارہ پایاجاتا ہے جو ختم نبوت، اتمام دین و نعمت سے متعلق ہے۔ جو ایک آیا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ذات رحمت ہے جو قیامت تک ''ور فعنا لک ذکر ک''کی صورت میں رہی گی۔ اس کے علاوہ''ابد تک ساتھ رہے گا''سے مراد در اصل یہ بھی ہے کہ آپ کی شریعت، آپ کا قانون، آپ کی تعلیمات اور آپ کی نبوت کا فیضان قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی رحمت طَنْ اِلْمَا ہِمَ جو دین لے کر مبعوث ہوئے تھے اُس دین رحمت نے اُن تمام باطل عقالہ ، اوہام پر ستی اور جاہلانہ رسومات کے

بو جھ تلے دبی ہوئی انسانیت کو اُن تمام امر اض سے نجات دلائی جس میں وہ مبتلا تھی۔بدھ مت،عیسائیت،ہندومت، یہو دیت اور مجوسیت کے مذہبی عقائد نے لوگوں کی زندگی اجیر ن کرر کھی تھی۔

عیسائیت میں تارک الد نیا ہو جانا، رہبانیت اختیار کرنا، معاشر تی زندگی ہے دور ہونا، تجرد کی زندگی اختیار کرنا، تمام فطری خواہشات کے ساتھ ضرور کی احتیاجات ہے بھی خود کودورر کھنا، ایذار سانی یہ سب چیزیں انسانیت کی معران اور خدا کی معرفت کے لیے از حد ضرور کی افعال تھے۔ رحمتہ للعالمین نے ان تمام طریقوں کو باطل اور جابلانہ رسم ورواج قرار دیتے ہوئے دین اسلام کے بارے میں یہ تعلیمات دیں کہ وہ نہایت سادہ اور آسمان ہے۔ یہ اوہام پرسی اور خرافات سے مبر اسے اس میں سختی، تنگی اور دشوار کی نہیں ۔ دینِ اسلام کے احکامات ہر انسان کی استطاعت کے مطابق ہی آئے ہیں۔ یہی وہ رحمت ہے جس کا شائبہ بھی دو سرے مذاہب میں نہیں ماتا۔ حضورِ پاک ملٹے نیکی خوالی اعتبار سے جی رحمت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت نے جو ضابطہ حیات انسانوں کو دیاوہ سر اسر رحمت ہے ، یہ رحمت (ضابطہ حیات) دین وعقیدے کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے اجماعی، انفرادی، بین الا قوامی، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور عسکری زندگی کے تمام جملہ امور پر مشمل ہے۔ چاہے وہ امور انسانی زندگی کے اجماعی، انفرادی، بین الا قوامی، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور عسکری زندگی کے تجام جملہ امور پر مشمل ہے۔ چاہے وہ امور انسانی زندگی کے اجماعی، انفرادی، بین الا قوامی، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور عسکری زندگی کے علی شعور بیاب میں شامل ہیں۔

ر سول رحمت المنظم کی رحمت زمان و مکان کی حدود سے مستثنیٰ ہو کر ازل وابد کے عنوان سے عبارت ہے۔ نہ صرف آپ کی ذات مبارک بلکہ آپ کا بھیلا یا ہوادین، آپ کی شریعت، آپ پر نازل شدہ پیغام وحی (قرآن) میہ سب چیزیں دائرہ رحمت میں داخل بین اور نری رحمت ہیں اور یہی وہ ابدی تعلیمات ہیں جن کا پیغام حضرت علیمات نے دیا تھا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔

نبی رحمت مل المنظم کشیت مر دار

I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me.

''اس کے بعد میں تم سے بہت ہی باتنین نہ کروں گا، کیونکہ دنیاکاسر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔'''

دنیاکاسر داروہی ہوسکتا ہے جس کی نبوت، جس کا پیغام کسی ایک قوم یاعلاقے تک محدود نہ ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور انور گی نبوت عالمی و آفاقی ہے اور آپ کی بعث مبار کہ تمام نسل انسانی کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ گو رحمتہ للعلمین کالقب عطاکیا۔ نبی رحمت کی رحمت کی رحمت کے دائر ہے ہے کوئی قوم مستثنی قرار نہیں دی جاسکتی، اس لیے کہ صرف وہی ہستی نوع انسانی کیلئے رحمتہ للعلمین ہوسکتی ہے، جس میں کم از کم تین خصوصیات موجود ہوں:

اول: اول خصوصیت سے کہ جو بھی انسان کسی مذہب کا بانی یار ہنماہو۔اس کا کردار وعمل بالکل واضح ہو۔اس کی سیر ت الیم محفوظ ہو جو معتبر ذرائع سے انسانوں تک بہنچی ہو، جسکی زندگی کا کوئی گوشد انسان سے مخفی نہ ہو۔ تاریخ عالم میں کسی بھی مذہب و قوم کے رہنما یا بانی کی زندگی اس معیار پر پوری نہیں اترتی سوائے نبی رحمت ملتی ایک جضوں نے فرمایا: جو مجھ میں خلوت میں دیکھو، وہ برملا جلوت میں بیان کرو۔

دوئم: حضور انور ملی اینیام ،آپ کی بعث ،آپ کا فراہم کردہ دستور حیات تمام نوع انسانی کے لئے ہے۔ کسی قوم رنگ یا خطہ کے لیے محدود یا مخصوص نہیں ہے ، بلکہ اس کی وسعت ہر زمانہ ،ہر رنگ ونسل ومذ ہب کے لیے ہے۔ جبکہ دوسری اقوام کے بانیاں ورہنمائی کی تعلیمات و پیغامات صرف ایک خاص علاقے یا قوم تک محدود ہیں۔

سوئم: حضور طرفی آلیم نے زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ چاہئے وہ انفرادی معاملات ہوں یا معاشر تی یا اجتماعی تمام انسانوں کے معاملات ہوں، جبکہ دوسری اقوام کے بیان کے ہاں بیہ صور تحال موجود نہیں۔

دنیا کے اُس سر دار کی باد شاہت کچھ اسطر ہے نافذہ ہوگی کہ ہر جانب سے رحمتوں کے سوتے پھوٹیس گے۔ زمین، ججر، شجر، پہاڑ، انسان اور نباتات تک اُس کی رحمت سے مستفید ہوں گے، اس باد شاہت کی مزید وضاحت پچھ اس طرح سے ہے: ''اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھیس گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیس گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے باد شاہ نذریں گزاریں گے۔ سباور سیبا کے باد شاہ بدیے لائیس گے، بلکہ سب باد شاہ اس کے سامنے سر نگوں ہوں گے، کل قومیں اس کی مطبع ہوں گی، کیونکہ وہ مختاج کو حب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مدد گار نہیں چھڑا نے گا، وہ غریب اور مختان کو حب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مدد گار نہیں چھڑا نے گا، وہ غریب اور مختان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑا نے گا، وہ نور ناس کی نظر میں پیش قیمت ہوگا۔ وہ فیدید دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑا نے گا، وران کا خون اس کی نظر میں پیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سباکا سونا اس کو دیاجائے گا۔ لوگ برابر اس کے حقمیں دعاکریں گے۔ وہ دن بھر اسے دعادیں گی نومین میں بہاڑ وں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، ان کا پھل لبنان کے در ختوں کی طرح جھومے گا اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند میں بہاڑ وں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، ان کا پھل لبنان کے در ختوں کی طرح جھومے گا اور لوگاس کے وسلے سے بر کت پائیں گی مسب تو میں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ '''

چنانچہ اسی سلطے میں مولاناابوالکلام آزاد فرماتے ہیں: ''تمام کرہارضی کی روشنی کے لیے ایک ہی آ فتاب امن ہے۔ جس کی تسخیر عالم کر نوں سے دنیااپنی تمام تاریکیوں کے لیے نورِ بشارت پاسکتی ہے۔ اس آ فتاب امن نے دنیامیں ظاہر ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں بلکہ اس نے کہا کہ تمام عالم انسانیت کو غیر اللی قو توں سے نجات دلانامیرا مقصد ظہور ہے۔ اس نے صرف اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ رونق ہی سے عشق نہیں کیابلکہ تمام عالم کی اجڑی ہوئی بستیوں پر غمگین کی اور ان کی دوبارہ رونق و آبادی کا اعلان کیا۔ اس نے اس خدا کی محبتوں کی طرف دعوت نہیں دی جو صرف سینا کی چوٹیوں یا ہمالیہ کی گوران کی دوبارہ رونق و آبادی کا اعلان کیا۔ اس نے اس خدا کی محبتوں کی طرف دعوت نہیں دنیا میں سکندر ماتا ہے جس نے تمام گھاٹیوں میں رہتا ہے، بلکہ اس رب العلمین کی طرف بلا یا جو پورے نظام ہستی کا پروردگار ہے۔ ہمیں دنیا میں ہم دنیا کی پوری تاریخ میں آپ ماٹھ آئیکٹم کے علاوہ اللہ کے کسی السے رسول کو نہیں پاتے جس نے تمام عالم کی طلالوں اور تاریکیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہو۔ "ک

آپ کی رحمت سے متعلق مزیدایک عبارت ہے:

All this I have spoken while still with you. The But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.

''میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کرتم سے کہیں۔ لیکن مدد گار یعنی روح القد س جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تم سب باتیں سیکھائے گااور جو کچھ میں تم سے کہاہے وہ سب تم کو یاد دلائے گا۔'''''

I have much more to say to you, more than you can now bear-But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come.

''مجھے تم سے اور بھی باتیں کہناہیں مگر اب تم انکی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روحِ حق آئے گا، تو تم کو تمام سچائی کی راہ دیکھائے گا،اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا،لیکن جو کچھ سنائے گاوہی کہے گا۔''۲۲

اس مندرجہ بالا بیان کی روشنی سے میہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائی حضرت عیسی کی تعلیمات کو بھلادیں گے جس کے نتیجے میں وہ نبی آگر انھیں میہ سب یاد دلائے گا۔اس میں کوئی شک وشب نہیں کہ عیسائی حضرات میں کی اصل تعلیمات سے منحرف ہو چکے سے ،اصل تعلیم کی جگہ عقیدہ تثلیث ،الو ہیت میں ، مجسمہ پر ستی اور دیگر غلط و فاسد عقائد ورواج نمو پا چکے سے ۔ یہ بھی حضورانور ملٹی آئی ہے ،اصل تعلیم کی جگہ عقیدہ تثلیث ،الو ہیت میسی سی گھ گشتہ تعلیمات کو دوبارہ سے یاد کرایا۔اور بھر پور طریقے سے غلط و فاسد عقائد کی ختیرہ تثلیث کی بجائے اصلی عقیدہ تو حید کا اظہار واعلان فرمایا۔

توحید کا بیاعلان واظہار آپ نے اپنی طرف سے نہ کیا تھا، بلکہ تھم النی کے عین مطابق تھا: ''اور اے محمد طرفی آبہ تم کواس تمام عالم کا ہادی بناکر اس لیے رحمت و شفقت کی نظر سے بھیجا ہے کہ میرے بندوں کوجو تاریکی میں پڑے ہیں مطلع کر دواور من جملہ اور

پیغاموں کے سب سے موکد تھم توحید کاہے سووہ پہنچادو۔ """

''اس سے پہلے بھی توایک بڑے جھے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں پھر تم کیاا تنی عقل نہیں رکھتے۔''

۱ (الا حزاب،۳۳: ۱۷)

حوالهجات

```
٢ (تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف ابي حيان الا ند لسي، دار لكتب العلمية، بيروت، الجزء الا وّل، ص
                                                               ١٢٩، تفسير سورة الفاتحة الابتـ١)
٣ (تفسير الكبير و مفاتيح الغيب، امام محمد الرازي فخر الدين، دارا لفكر، للطبا عة و النشرو النوز يع، بيروت،
                                                                          الجزء الاوّل،ص ١٥)
                                                                             ۴ الزمر (53:39)
                                                         ۵ صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 453
                                                                              ع لقمان (۳۲:۳۴)
                                                                             ٧ څخ (۲۲ : ۲۲)
                                                         ٨ (سنن ابوداؤد: جلد اول: حديث نمبر 1690
              ٩ (ابنِ اثير مجددالدين ابو) السعادات النهاية ، قماير ان ، موسسة اسماعيليان: ج٢ ، ص ٢٠ ٢
١٠ (الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دارالمفرقة، (الباعة والنشروالتوزيع،
                                                                 بیر وت، جلد اول، ص۱۹۲)
                                                                        ۱۱ آل عمران، ۷۴:۳)
١٢ (مجدد الف ثاني، مكتوباتِ امام رباني، قاضي عالم الدين، دار لاشاعت كراچي، جلد اول، ص ٢٤٨،
                                                                             مکتوب نمبر ۶۳)
                                                         ١٣ (ايضاً ، مكتوب نمبر ٢٥٩، ص ٥٤٧)
                                                                        ١٤ الانبياء(٢١:٧١)
                                                                              ١٥ المائده( ٥:٣)
  🔨 ( ابو الحسن على ابن مُحَّد الماوردي ، النكت و العيون تفسير ِ الماوردي ، دارلكتب العلميہ ، بيروت ، تفسير سورة الفاتحہ )
                                                        ١٧ (محوالہ بالا، مكتوب ٢٠٣، ص ۴۴۶)
                                                                     ۱۸ بنی اسرائیل (۱۷: ۲۲)
                                                                            ١٩ النحل (٨٩:١٤)
                                      ۲۰ (امام محد بن اسماعیل،صیحح بخاری، رقم حدیث نمبر ۳۸۲۷)
                                                                          ۲۱ الحجر (۱۵:۵۶)
                                                                           ۲۲ النجم (۳۹:۵۳)
                                                                         ٢٣ الاعراف (٧:٥٢)
                                         ٢٢ (مولانا ابولكلام أزاد، ترجمان القرآن تفسير سورة فاتحه)
                                                                        ٢٥ الانبياء (٢١:٧٠١)
                     ٢٢ (علامه محمد غزالي، مسلم اخلاقيات، نگارشات ببليشرز، لابور ٢٠١٢، ص ٢٢٤)
(Armstrong, Karen, Muhammad: A Biography of Prophet, Phoenix. Press, London, YL
                                                                           U.K 1991, P:52)
                                                 ۲۸ (امام ربانی، مکتوبات، ۴۲۷/۱، مکتوب ۲۶۶)
                                                                           ۲۹ الشعراء(۳:۲٦)
                                                                        ٣٠ العمران (٣: ٨٢،٨١)
٣١(سيرة النبي ، امام حافظ ابوالفداء، عماد الدين ابن كثير، ترجمه مولانا بدايت الله ندوي، مكتبه قدوسيه،
                                                                               لابور، ٣/٥٥٢)
                      https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+14:16-TY
                                                      ٣٣(کتاب بو حنا، باب ١٣، آبت ١٦، ص ٩٩)
 https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+14%3A30&version=NIV - "\"
                                                 ۳۵ (یو حنا کی انجیل، باب ۱۴: آیت ۳۰، ص ۹۹)
```

```
۳۶ (کتاب مقدس، پرانا عہد نامہ، کتاب زبور، دوسری کتاب، باب ۷۲، آیت ۸ تا ۱۵، بائبل سوسائٹی، انار
کلی لاہور، ص ۵۶۸)
```

٣٧ (مُولانا ابولكلام أزاد، رسول رحمت ، شيخ غلام على ايند سنز، لابور، ص ٧٤٧)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+14%3A25&version=NIVTAhttps://www.biblegateway.com/passage/?search=John+14%3A26&version=NIVTA

۰۴( یو حنا کی انجیل، باب ۱۴، آیات ۲۵ تا ۲۶)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+16%3A12&version=NIV\*\https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+16%3A13&version=NIV

۴۲ (کتاب ِ بوحنا باب ۱۶،آیات ۱۲ تا ۱۴)

۴۳ (ابو محمد عبدالحق حقاني، تفسير حقاني، مير محمد كتب خانم، كراچي، پاره ۱۷، ص ۲۱، تفسير سورة انبياء)

۴۴ يونس (۱۶:۱۰)

۴۵ البقره (۱۴۶:۲)